(3)

## د هریت اور الحاد کی رَو کو رو کو

( فرموده ۱۷- جنوری ۱۹۳۱ء)

تشهدو تعوذاورسورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا: -

اللہ تعالی نے انسان کو ایسے رنگ میں پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دو سرے ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ انسان کیا تمام مخلوق کا تعلق آپس میں اس رنگ کا ہے کہ سب کی سب چیزیں ایک دو سرے پر سمار الینا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو کوئی شکیل حاصل نہیں ہو سی جب تک اس کے گردو پیش کے حالات بھی درست نہ ہو جا کیں۔ ایک کسان ملک کے دو سرے حالات سے ناواقف ہوتے ہوئے اپنے علاقہ میں ایک کھیت ہو آب اور خیال کر آب کہ اس نے وہ سارے سامان جو کھیت کی سخیل کے لئے ضروری ہیں جع کر لئے ہیں لیکن میلا کہ اس نے وہ سارے سامان جو کھیت کی سخیل کے لئے ضروری ہیں جع کر لئے ہیں لیکن میلا میں ارش آتی ہے ایسی بارش جو یا تو مٹی کو ایسا خت کردیتی ہے کہ اس سے نیج نگل ہی نہیں سکتا یا اگر فکل ہوا ہو تا ہے تو کھیت میں پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے گل سر جاتا ہے یا ایسی آئد میں آتی ہے دور در از مقامات پر ہونے والے تغیرات جن میں سے کوئی تو بحیرہ عرب میں ہوا اور کوئی خلیج بنگال میں ان میں اس کا کیا دخل تھا۔ وزیا کے دور کناروں پر دو چار پانچ بلکہ دس ہزار میل کے فاصلے پر بعض سامان ایسے بیدا ہوئے کہ سمند رسے زیادہ انخوات اشے جن سے بادل سے اور انہیں ہوا کیں اس کا کیا دخل تھا۔ وزیا ہیں۔ اور یہ جو ان علاقوں کے نام سے بھی واقف نہیں اس کا ہو ہوگی۔ ان حالات میں ایک عظر نہ زمیند ارکی طرح بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ ہوا کیں اس کی مخت برباد ہوگی۔ ان حالات میں ایک عظر نر میند ارکی طرح بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ تمام سال کی مخت برباد ہوگی۔ ان حالات میں ایک عظر نر میند ارکی طرح بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ تمام سال کی مخت برباد ہوگی۔ ان حالات میں ایک عظر نر میند ارکی طرح بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ

وہ ہاقی دنیا کے حالات اور واقعات ہے مستغنی ہے۔ اگر دس ہزار میل دور سمند ر کااثر اس پر یر سکتا ہے اگر دور دراز کے جنگلوں ہے وہ متأثر ہو سکتا ہے جہاں ٹڈی پل کر آتی ہے تو وہ کس طرح کمہ سکتا ہے کہ دنیا میں خواہ کچھ ہو اس پر کوئی اثر نہیں بڑے گا- ہمارے ملک میں پیاس فیصدی سے زائد زمیندار ایسے ہو نگے کہ جنہوں نے بلوچتان کانام بھی نہ سنا ہو گا مگروہاں کے جنگلوں میں ٹڈی پلتی ہے اور وہاں سے چل کران کے تھیتوں کو برباد کر جاتی ہے۔ پس اگر ایک زمیندار بلوچتان کے جنگلوں سے بھی آمون نہیں اور اگر وہ خلیج بنگال یا بحیرہ عرب کے تغیرات سے بھی مامون نہیں تو پھر کوئی انسان کس طرح خیال کر سکتاہے کہ ہمسایہ اور اپنے گاؤں یا شہرکے لوگوں کے اخلاق اور عادات کااس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ ہزاروں میل سے ریت کے ذرّات مایانی آ کرجب ایک زمیند ار کے کھیت کو مة و بالا اور اس کی محنت کو برباد کرسکتے میں توانسان کے ہمسایہ میں جو طوفان بے تمیزی یا گناہوں کی لہرپیدا ہو رہی ہواس سے وہ کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے گر انسان ای غفلت کی وجہ ہے اس بات کو دیکھتاہے جو اس پر وار دہو کراہے جگادیتی ہے۔جس وقت مُڈی آتی ہے اس وقت خیال کر تاہے کہ کمیں پاس سے پی آئی ہو گی اور اسے بیہ خیال بھی نہیں آتا کہ کتنی دور سے آئی ہے۔ بادل برستا ہے تو وہ خیال مرباہے چالیس پچاس میل سے آیا ہو گا۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آ تاکہ یہ کئی ہزار میل سے چلا آیا ہے۔ اور پھر بعض تو یہ خیال کرتے ہوں کے کہ شاید کوئی ایسی چیزہے جس سے پانی گریز تاہے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسے حالات کے ماتحت جو انسان کے قبضہ سے باہر ہیں سمند رکے ابخرات بعض خاص ہواؤں کے ذریعہ اڑ کریمال آتے اور برستے ہیں۔غرض اگر انسان کی نظر جاتی ہے تو نمایت محدود دائرہ تک-اور کئی باتوں کی طرف تو اس کی نظرجاتی ہی نہیں۔ حالا مکہ جس طرح ہزاروں میل پران سمند روںاور میدانوں سے تباہی کے سامان پیدا ہوتے ہیں اس طرح قریب اور دور کے انسان سے بھی دو سرے انسان کی تباہی کے سامان پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

ایک زمانہ تھاکہ ہندوستان یورپ کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ عرب بھی اگر چہ واقف تو تھے مگر مجھا ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے سے اور مگر مجھلا بیٹھے تھے۔ اپنے اپنے طریق اور رسومات کو لے کرسب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہمیں ان طریقوں سے کون ہٹاسکتا ہے۔ آج سے پچاس سال قبل اگر ہندوستان کی اعلیٰ خاندان کی ایک مسلمان عورت کو کھاجا آکہ برقعہ پہن کر سٹیشن پر چلی جاؤتو وہ مجھی یہ بات نہ مان سکتی تھی۔ وہ ڈولی میں جاتی پھر پر دہ تان کرگاڑی میں اسے داخل کیاجا تا۔ جس کی

تمام کھڑکیاں بند کردی جاتیں اور منزل پر پہنچ کر پھرای طرح اسے اتاراجا تا۔اس وقت کے خیال آ سکتا تھا۔ کہ اس حالت میں تبھی تغیر ہو جائیگا۔ گر آج دیکھو ہزاروں میل ہے ایک وباء آتی ہے اور اس کے ماتحت وہ ہندوستانی عور تیں جن کی نانیاں اور دادیاں ڈولی میں اپنے گھر میں آئیں اور پھروہاں سے ان کے تابوت نکلے آج بے تکلفی سے مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سر کوں پر پھررہی ہیں۔اس وقت ہندوستانی مسلمان خیال کرتے تھے کہ ہم بالکل محفوظ ہیں کیو نکہ ا بی رسوم اور رواج کو چھو ڑنے کا کوئی خیال ہمارے دل میں نہیں مگربہ کس طرح ممکن تھاکیہ ا ک انسان دو سرے سے اثر قبول نہ کر یا جس طرح ہزاروں میل سے آئے ہوئے بادل اور ٹڈی فصل کو تباہ کردیتی ہے اس طرح ہزار وں میل ہے آئے ہوئے خیالات بھی ہمارے خیالات کو تاہ کرسکتے ہیں اور جب تک ہم ایک ایباد ائرہ نہ بنالیں جس ہے کوئی چز گذر نہ سکے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ دائرے دو قتم کے ہوتے ہیں۔ایک آسانی اور ایک زمینی۔ آسانی دائرہ تو یہ ہے کہ قریب کے زمانہ میں مامور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہویا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہویاان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں سے تعلق پیدا کیا جائے یہ آسانی دائرہ ہے جس میں آجانے والی جماعتیں باوجود شرارت اور یدی کی فراوانی کے زیادہ تر محفوظ رہتی ہیں اور اللہ تعالی ان کی دیکھیری فرما تاہے۔ چنانچہ دیکھ او آج ساری دنیا میں جو فسادات پھیل رہے ہیں احمدی جماعت خداتعالی کے فضل ہے ان ہے محفوظ ہے۔ ہم دو سرے لوگوں سے علم میں بزھے ہوئے نہیں مگروہ دہریت کی ردمیں ایسے بھے جارہے ہیں کہ گویاوہ ایک ایبابود اہیں جس کی جڑیں نہیں ، اس کے مقابلہ میں احمدی جماعت میں بھی بے شک بعض کمزوریاں میں مگر پھر بھی وہ نمایاں طور پر متاز نظر آتی ہے۔ اور بہت ساری ہوا ئیں جو دنیا کو تباہ کررہی ہیں احمدی جماعت محض حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام ہے تعلق کی وجہ ہے ان ہے اللی حفاظت میں ہے قر آن کریم میں الله تعالى فرما ياہے وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وَ ٱنْتَ فِيهُمْ لِيعِينَ اللهُ تعالى ان كوہلاك نهيں كرے گاجس حالت میں کہ اے رسول تو ان میں ہے۔اور نبی کے قرب کا زمانہ بھی اس کے ہونے کا ہی ہو تا ہے اور اس کی جماعت ہے تعلق رکھنے والے اس کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں - سب سے بڑھ کرعذاب عقیدہ کی خرابی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی عذاب کچھ حقیقت نہیں ر کھتا۔ ایک شخص طاعون سے مرکز بھی جنت میں جاسکتا ہے مگر دہریت کی رُومیں بہہ کر جو مر آہے اس کاٹھکانا جنم ہی ہے۔ اور جب تک اس ہیتال میں رہ کراس کی صفائی نہ ہو جائے اس وقت

تک وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ پس حفاظت کا ایک ذریعہ تونی کا قرب ہے اور دو سراذ ربعہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ وَ مَا کَانَ اللَّهُ مُعَدِّ بُهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِوْرُ وَ نَ عَلَیْنِ جولوگ ہدی کے سامانوں کو تباہ کر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔استغفار کے معنے ڈھانپ دینے کے ہیں بدی کا پیج دنیا سے بالکل تو مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ جس طرح فرشتے دنیا میں نیکی کو قائم کرتے ہیں شیطان بدی کو قائم کرنے کی کوشش کر تارہتاہے اور جب تک انسان کو یہ اختیار ہے کہ بدی اور نیکی میں سے جو راستہ چاہے اختیار کرلے کوئی نہ کوئی ضرور شیطان کے ساتھ شامل ہو تارہے گامگر مثومن کا کام بیہ ہے کہ وہ بدی کو منانے کی کوشش کر تاہے جس طرح گندگی کو بالکل تو نابو د نہیں کیاجاسکتالیکن گڑھا کھو د کراس میں ڈال کراوپر سے مٹی ڈالی جاسکتی ہے اس طرح اس کی عفونت سے انسان بچے سکتا ہے۔ اس طرح ہم بدی کو دنیا ہے بالکل مثانو نہیں سکتے۔ گرا ہے دبا سکتے ہیں۔ پس دو سرا ذریعہ یہ ہے کہ بدی کو دبایا جائے اور اسے پھیلنے سے رو کاجائے۔اس کا طریق بھی ہے کہ ان لوگوں کوجو بدی پھیلانے والے ہیں اینے اندر شامل کر لیا جائے اور اس طرح ان کے بد ارادوں کو دور کردیا جائے پس یَسْتَغَفُورُ وَ نَے مرادیماں تبلیغ ہی ہے اور تاہی سے بیخے کے میں دونوں طریق ہیں۔ ایک نبی کا قرب اوراس کی جماعت میں شمولیت یا بیر کہ کوشش کرکے بدی کو دبادیا جائے اور جمال سیر دونوں باتیں جع ہوں وہ تو نو د علی نو د ہے۔ بے شک تاہی پھیلانے والی چیزوں کو اللہ کی مرد سے ہی دبایا جاسکتا ہے مگراللہ تعالیٰ کی مدد تبھی انسانی اعمال سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈال کر منہ سے استغفار کر تارہے تو اس کا ہاتھ جلنے سے بچے نہیں سکتا۔ آگ سے بچنے کا یمی طریق ہے کہ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالاجائے اور استغفار بھی کیاجائے ۔جو شخص آگ میں ہاتھ تو نہیں ڈالٹا گر استغفار بھی نہیں کر تاوہ بھی خطرہ میں ہے کیونکہ کوئی انسان محض اپنی کوشش اور سعی کے ذریعہ مصائب اور مشکلات سے نہیں پچ سکتا۔ دنیامیں جس قدر بیاریوں میں لوگ مبتلاء ہوتے ہیں کیاان میں انسان اپنی مرضی سے متلاء ہو تا ہے اور ان کے جرمز Germs اپنے جسم میں خود واخل کرتاہے۔مثلاً ٹائیفائڈ کاکیڑا ہوتاہے جس کے جسم میں داخل ہواہے تپ محرقہ ہوجاتا ہے یا بعض عوارض کی دجہ سے ایسے جرمز Germs پیدا ہو باتے ہیں جن سے نمونیہ ہو جا تاہے۔ کیا کوئی مخص ابیا ہو تاہے جو کوشش کرکے ان بیاریوں کے کیڑے اپنے جسم میں داخل کرلیتا ہے۔ ہر گز نہیں۔ بلکہ ہرایک کی کوشش میں ہوتی ہے کہ جرمز Germs داخل نہ ہوں مگرانسان کی

انتهائی کو شش کے باوجود بھی غفلت کے وقت میں یہ اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو انسان کاتمام وقت ہو شیاری ہی میں گذرے۔ تو بے شک وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ بعض او قات اس پر غفلت کے بھی آتے ہیں اس لئے لازی ہے کہ ہوشیاری کی حالت میں تو انسان خود کرنے والا کوئی اور ہو۔ پس محفوظ رہنے کا طریق ہی ہے کہ ہوشیاری کی حالت میں تو انسان خود اپنی حفاظت کرے جس پر غفلت نہیں آسکتی۔ اس کا حصہ اپنی حفاظت کرے جس پر غفلت نہیں آسکتی۔ اس کا ایک حصہ نہیں آسکتی۔ اس کا ایک حصہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور استغفار دونوں طرف سے ہو تاہے۔ اس کا ایک حصہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ خد اتعالی کے بیضہ میں ہے۔ ایک کانام تد ہیرہے اور ایک کادعا۔ ہوشیاری کا حصہ تد ہیر کا ہو تاہے اور غفلت کا حصہ دعا کا۔ بعض ناوان کہتے ہیں کہ جب ایک کادعا۔ ہوشیاری کا حصہ تد ہیر کا ہو تاہے اور خفلت کا حصہ دعا کا۔ بعض ناوان کہتے ہیں کہ جب تد ہیر پوری کرلی جائے تو بھر دعا کی کیا ضرورت ہے مگروہ یہ نہیں سوچتے کہ انسان کہاں تک تد پیر کر سکتا ہے اور اس کی کتنی واقفیت اور کس حد تک رسائی ہے جس سے وہ تد ہیر میں فائدہ اٹھا تد پیر کر سکتا ہے اور اس کی کتنی واقفیت اور کس حد تک رسائی ہے جس سے وہ تد ہیر میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں ایس ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ان کاکیاعلاج وہ کر سکتا ہے۔

حضرت ظیفۃ المسی الاول سایا کرتے ہے کہ ریاست رامپور کے ایک وزیر کا ایک نمایت و فادار پھان نو کر تھاجو اپنی و فاداری کے بہت دعوے کیا کر تا تھا۔ کی نے اسے کما کہ تم اپنے آقا سے و فاداری کے دعوے تو بہت کرتے ہو گر خد اتعالی سے کوئی واسط اور تعلق تمہیں نہیں۔ وہ کسے لگا کہ میں کی خد اکو نہیں جانیا میرا ضد امیرا آقائی ہے۔ میں بھو کا مر تا تھا میرے ہیوی بچوں کے لگا کہ میں کی خد اکو نہیں جانیا میرا ضد امیرا آقائی ہے۔ میں بھو کا مر تا تھا میرے ہیوی بچوں کے پاس کھانے کے لئے دیا کی میرا خدا ہے۔ ایک دفعہ نو اب صاحب کی تاج پوشی یا پیدائش کا دن تھا۔ اس تقریب پروہاں بھا۔ ہوا۔ شرکے تمام لوگ جمع تھے اور و زیر صاحب لا و بانٹ رہے تھے۔ ایک موقع پرجو لوگوں نے جموم کیا تو و زیر صاحب نے انہیں پیچھے ہٹانے کے لئے کو ڑا ہلایا۔ جو اتفاق سے ایک پھمان کو جا لوگر میں کے تابد نواب صاحب سے دشتہ داری کے تعلقات بھی تھے۔ اس نے فور اچا تو نکال لیا لوگر میں کہ تابد نواب صاحب سے دشتہ داری کے تعلقات بھی تھے۔ اس نے فور اچا تو نکال لیا چا تو مار دیا۔ بید دیکھ کر اس پھمان نو کرنے جو و فاد اری کے بہت دعوے کیا کر تا تھا جلدی سے چا تو کو کے پیش میں انداز گھس گیا جس سے موت و اقعہ ہو گئی۔ تو بیسیوں کی گھرنے کے لئے جو ہاتھ مارا تو وہ اور زیادہ اندر گھس گیا جس سے موت و اقعہ ہو گئی۔ تو بیسیوں کی بیت دعوے کہ تاب کے دو ہاتھ میں ہو تا ہے اور کھی نہیں انسان کے اختیار میں نہیں ہو تیں بلکہ ہر کام کا کچھ حصہ ہمارے ہاتھ میں ہو تا ہے اور کھی نمیں بھو تابس کے لئے ہم تدبیر کر کتے ہیں۔ گرجو نہیں ہو تا ہی اس کے لئے نمیں تو ہارے ہاتھ میں ہو تا ہے اور کھی نمیں بھو تاب کے لئے ہم تدبیر کر کتے ہیں۔ گرجو نہیں ہو تا اس کے لئے نمیں ہو تا ہی کے لئے ہم تدبیر کر کتے ہیں۔ گرجو نہیں ہو تا اس کے لئے نمیں ہو تا ہے اور کھو نہیں بھو تیں بلکہ ہر کام کا پچھ حصہ ہمارے ہاتھ میں ہو تا ہے اور کھو نہیں بھو تا ہیں کے لئے نہیں ہو تا ہی کے لئے ہی کھو تھیں ہو تا ہی کے لئے نہی تو تاب کے لئے ہو تابس کے لئے نہی تو تاب کے لئے نہیں ہو تا ہے اس کے لئے نہی تو تاب کی کو تابس کے لئے نہیں ہو تا ہے اس کے لئے نہی تو تابس کے لئے نہیں کو تاب کے لئے کہ تابس کے لئے نہیں کو تابس کے لئے نہیں کھو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی تابس کی کئے تابس کے تابس کی تاب کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کو تاب کو تاب کو تابس کی

دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اس لئے خدا تعالی نے پیستَ فیفر و ن فرمایا ہے پس آفا کے دو ذرائع ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک نبی کے قرب کی دیوار ہے جس کے اندر جماعت محفوظ رہ سکتی ہے اور دو سرا ذریعہ بیہ ہے کہ انسان تدبیر سے بدی کو مٹادے اس کے لئے حتی الامکان کو حشش کرے اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے دعابھی کر نارہے جب بیہ دونوں باتیں کمل ہو جاتی ہیں توانسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ وگرنہ اس کے بغیروہ بیشہ خطرہ میں ہو تاہے اور معلوم نہیں کہ کس وقت پاس سے ہی آگ بیدا ہو کراہے تاہ کردے۔ پچھلے سال جب اننی دنوں میں ڈلہوزی گیاتو وہاں میں نے ایک رؤیا دیکھاکہ میں لاہور گیا ہوں اور کالجوں کے تمام طلباء میں دہریت پھیل رہی ہے اور معلوم ایباہو تاہے کہ وہ خدا کے متعلق مجھ سے سوال کرناچاہتے ہیں میں دل میں خیال کرتا ہوں ہیشہ میں بیربات کماکر ناہوں کہ خدا تعالی مجھے قرآن سکھا تاہے اور ہراعتراض کاجواب سمجھا تا ہے بیر گروہ جو اس وقت کو شش کر رہاہے کہ سوالات کرکے خدا تعالی کی ہستی کو مشتبہ کردے اسے اس وقت کیاجواب دوں جو تسلی بخش ہو۔ میں جواب سوچتا ہؤا لٹمل رہا ہوں کہ اس عرصہ میں یکدم ایسامعلوم ہواکہ آسان سے میرے قلب میں ایک کھڑی کھلی ہے جس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کو اب میں سمجھا سکوں گااس سے تھو ڑی دیر کے بعد ان کا پیغام آیا کہ ہماری تسلی ہو گئی ہے اور اب ہم آپ ہے کچھ نہیں یو چھنا جاہتے۔ خد اتعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس مہینہ میں اور پورے ایک سال کے بعد ایک غیراحمدی طالب علم کامجھے خط آیا کہ اور تو تمام کام آپ کی جماعت اچھے کرتی ہے مگریہ ٹھیک نہیں کہ آپ لوگ خدا کی ہستی کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اب ایسی باتوں سے باکل آزاد ہو چکے ہیں اور ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ خدا کوئی نہیں۔ یہ ایک رُو ہے جو ممکن ہے ہارے بچوں پر بھی اثر کرے لیکن اگر اسے ہم ابتداء میں ہی روک دیں تو وہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو مرض ہمارے ہمسایہ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہو وہ ممکن ہے ہمارے گھر میں بھی آ جائے طاعون اگر آج ہمسایہ کے گھر میں ہے توعین ممکن ہے ۔ دو رو زبعد ہمارے گھرمیں آجائے اگر ہمارے ہمسایہ کے کھیت میں ٹڈی ہے اور ہم اس کے ساتھ ملکرو ہیں اسے تاہ کرنے کی کو شش نہیں کرتے بلکہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمارے کھیت میں تو نہیں تو پیر سخت غلطی ہے اس کا کھیت کھا کروہ ضرور ہمارے کھیت میں آئے گی۔پس ضروری ہے کہ ہم سب مل کراس رُو کامقابلہ کریں ہے خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسے روکیں۔ ہمارے ملک میں ایک قصہ مشہور ہے کہ تین آوارہ نوجوان جن میں سے

ایک سیداد را یک مولوی او را یک زمیندار تھاایک باغ میں داخل ہوئے اور تمام میوے تو ژبو ژ كر كھانے لگے۔انے میں باغ كامالك بھى آگيا مگروہ اكيلا تھااس نے سوچاكہ بيہ تینوں مثنیڑے ہیں اگر سختی کروں تو ممکن ہے مجھے ہی ماریں اس لئے حکمت سے کام کرنا چاہئے۔اس خیال ہے اس نے سیداور مولوی کو تو مجھک کرادب سے سلام کیااور کما آپ کاتویہ اپناباغ ہے آپ آل رسول اور رسول الله کے گدی نشین ہیں جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ آپ کا بی ہے آپ کا تو حق تھا کہ جو چاہتے کرتے لیکن اس جان کاکیاحق تھااس نے میراباغ کیوں اجاڑ دیا انہوں نے کہاہاں ٹھیک ہے اس کاکوئی حق نہ تھا اس نے کما تو پھر آپ دونوں انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے میری مدد کریں چنانچہ انہوں نے اسے مدد دی اور اس نے اسے خوب ہی مارااور پھرباندھ دیا اسکے بعد وہ سید صاحب سے کھنے لگاکہ آپ تو آل رسول ہیں آپ کاتوبید اپنامال ہے مگربید مولوی جودو سروں کو کما کر ﷺ ہے کہ کسی کی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کاکیا حق تھاکہ میرے مال کو استعمال کریّا اس سے سید خوش ہو گیاا دریہ سمجھ کر کہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے کہنے لگاہاں ٹھیک ہے اس نے کہاتو میری مدد کیجئے اور اس کی مدد سے اس نے مولوی کو بھی خوب مارااور پھر باندھ کرایک طرف ڈال دیا آخراس نے سید کو بھی گردن سے پکڑلیا اور کما برا آل رسول بنا پھر تاہے رسول اللہ تولوگوں کے حق دلوایا کرتے تھے تو کیماسید ہے جو لوگوں کے باغ اجاڑ تا پھر تاہے اور اسے خوب اچھی طرح مارا۔ غرض پر اگندگی سے بنابنایا کام بھی خراب ہو جا تاہے اور دشمن ایک ایک کرکے سب کو مارلیتا ہے اس لئے جماعت کا فرض ہے کہ مشتر کہ کوشش سے اس رو کو روک دے۔ ہر فرد کو چاہئے کہ اپنے گر دو پیش کی تمام باتوں کاامچھی طرح سے خیال رکھے دہریت' پر دہ اور سودوغیرہ کے متعلق جو بھی حالات ہوں ان پر یوری طرح نگاہ رکھے جس طرح ایک پیرہ دار ہر طرف دھیان رکھتا ہے اور صرف يه خيال نه كرے كه هم محفوظ بين الْمُحَمَّدُ لِللَّهِ بَهِم مِين توبيه بياري نهيں -

طاعون سے بچنے کا طریق ہی ہے کہ اسے منادیا جائے جو قوم اس پر تسلی کرلیتی ہے کہ دو سرکے کے طریق ہیں ہوء ہم میں نہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی اگر ہمارے ہمسایہ کے گھر میں ہی دہ جو دو گھنٹہ کے بعد ہمارے گھر میں بھی وہ ضرور آئیگی- پس ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہمسایہ کے گھر میں ہی آگ پر قابو پائیکی کوشش کریں نہ یہ کہ اپنے گھر میں آنے کے منتظر رہیں اس طرح کے گھر میں ہی آگ پر قابو پائیکی کوشش کریں نہ یہ کہ اپنے گھر میں آنے کے منتظر رہیں اس طرح ہیں ہی محفوظ رہ سکتی ہیں اس طرح پر دہ کے متعلق ہندوستان میں یہ روپیدا ہو رہی ہے کہ اسے بالکل چھوڑ دیا جائے ہیں اس طرح پر دہ کے متعلق ہندوستان میں یہ روپیدا ہو رہی ہے کہ اسے بالکل چھوڑ دیا جائے

.

ایسے لوگ اپنی پستی کاتمام الزام پر دہ پر لگاتے ہیں حالا نکہ جو پر دہ ترک کررہے ہیں وہ دل ہے بھی دو سروں کے غلام بنتے جارہے ہیں یعنی ذہنی اور روحانی غلامی اختیار کر رہے ہیں اور ہم جو پر دہ ضروری سجھتے ہیں اس ہے آزاد ہیں کیونکہ ہم اس تہذیب کے سخت مخالف ہیں جسے وہ اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ظاہری غلامی ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ ظاہری حکومت آخر کسی نے تو کرنی ہے اگر ہندوستانیوں کی اپنی حکومت ہو تو بھی کیاسارے ہی حکمران ہو نگے ایک حصہ ہی حکومت کریگا پس ظاہری غلامی کوئی چیز نہیں غلامی دراصل دماغی خطرناک ہوتی ہے۔ پس پر دہ چھوڑنے والے یورے طور پر یورپ کے غلام بنتے جارہے ہیں لیکن پر دہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے انہیں زوال تک پنچایا اسے مسلمانوں نے اختیار کرنے کے باوجو دتمام دنیا کو فتح کرلیا تھا۔ رسول کریم میں تاہدہ کی بیویاں پر دہ کرتی تھیں مگر جنگوں میں بھی شامل ہوتی تھیں جنگ صفین میں حضرت عائشہ 'خود کمان کرتی رہی ہوے برے جرنیل بھی اس وقت پیچھے ہٹ گئے مگروہ برابر میدان میں مجھود رہیں پس اپنانقص کی اور طرف منسوب کرنا حماقت ہے۔ یہاں قادیان میں ہی یر دہ ہے مگریہاں کی عور تیں دو سری اقوام کی عور توں کی نسبت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے ا یک دفعہ معلوم کرایا تو پیتہ نگا کہ اُن پڑھ لڑکیاں بہت کم ہیں مگراُن پڑھ لڑکے بہت زیادہ ہیں مگر یماں یردہ با قاعدہ ہے پھر کئی ایک لڑکیاں مواوی کا امتحان دے چکی ہیں کئی نے انٹرنس کا امتحان یاس کرلیااوراب کی ایف-اے کی تیاری کررہی ہیں اس کے مقابلہ میں ان میں جویروہ کی مخالف ہیں ابھی تک وہی جمالت اور تاریکی پھیلی ہوئی ہے بیٹک ان کے پاس سامان زیادہ ہیں اور اگر وہ کوشش کریں تو ہم سے بردھ جائیگی لیکن ان کی ترقی مال و دولت کیوجہ سے ہوگی نہ کہ بردہ جھو ڑنے کے باعث- پھر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ یر دہ جھو ڑنے والوں کو حکومت کی امراد بھی حاصل ہے پچھلے گور نر صاحب کی بیوی پردہ کی سخت مخالف تھیں حتی کہ انہوں نے بردہ کلب میں جانا ترک کردیا تھا کیونکہ وہ اسے ہتک سمجھتی تھیں۔اور بہت ہے مسلمانوں کی بیویوں نے محض اسوجہ سے یر دہ ترک کردیا کہ لاٹ صاحب کی ہوئی کی ملا قات ہے محروم نہ رہ جا کیں۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے ہمارا کام صرف و فات مسیح ہی منوانا نہیں بے شک بیہ بھی بہت ضروری ہے مگریہ رُو نین جو چل رہی ہیں دہریت ں اور اسلامی احکام ہے رو گر دانی کی اور یہ کہ اسلام نے عور توں کو حقوق نہیں دیئے ان کامقابلہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اور اس کابہترین طریق پیہ ہے کہ ہم عورتوں کی تعلیم کا پوراانتظام کریں۔اگر ان عورتوں سے جو اسلامی احکام کی خلاف

ور زی کرنے پر ؑ تلی ہوئی ہیں ہم خود کہیں گے کہ بیہ طریق تمہارے لئے مفید نہیں بلکہ نقصان رسان ہو گا۔ تو سابقہ اثر ات کے ماتحت وہ ہماری بات نہیں سنیں گی اور کمہ دیں گی تم ظالم مرد ہو تم نے عور توں کے حقوق غصب کرر تھے ہیں۔ لیکن اگر عور تیں جاکرا نہیں کہیں گی کہ ہم علیٰ وجہ البھیرۃ اور تجربہ کی بناء پر کہتی ہیں کہ اسلام کی تعلیم اعلیٰ اور فائدہ بخش ہے تو اس کاان پر اثر ہو گا۔ عور توں کے متعلق جو رُو چلی ہے اس کااگر مرد مقابلہ کریں گے تو اس کامیابی ہے نہیں کر سمیں كے جس طرح صرف عور تيں كر عتى ہيں - اگر عور تيں كميں ہم اسلامي احكام كي يابندي كرتي ہوئي تمام حقوق سے فائدہ اٹھاری ہیں تو ان کو خیال ہو گاکہ اگرید اٹھاری ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتیں۔ای دجہ سے میں نے مجلس شوریٰ میں عور توں کے حق رائے دہندگی کے متعلق سوال اٹھایا تھا۔ میں نے ۱۹۲۴ء میں ولایت سے ایک چھی لکھی تھی جس میں بتایا تھاکہ اب ہندوستان میں یر دہ کے خلاف رُوچلے گی میرے اس وقت کے جو مضامین الفضل میں چھپے تھے ان میں یہ چھی بھی تھی۔اب گزشتہ دو سال سے پر دہ کے خلاف جو تحریک شروع ہو گئی ہے میں نے کئی سال قبل اس کے متعلق خبردی تھی اور مجلس شوری میں اسی وجہ سے حقوق رائے دہندگی کا سوال اٹھایا تھاکہ جس حدیک شریعت عورتوں کو حق دیتی ہے ہمارا فرض ہے کہ دیں تاانہیں اسلامی تعلیم سے ہدر دی پیدا ہواور جب تک ان کے اندر بیہ جذبہ پیدانہ ہووہ عور توں کو اسلامی احکام پر چلنے کی دعوت نہیں دے سکتیں اور عورتوں میں تبلیغ نہیں کر سکتیں۔ تم میں سے کوئی پیر نہیں کہتا کہ مدرسہ احمد بیریا جامعہ احمد یہ اُڑا دیا جائے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب تیک مبلغ نہ ہوں تبلیغ نہیں ہو سکتی - ہی وجہ ہے مجلس شوریٰ کے موقع پر زور دیا جاتا ہے کہ مبلغین کی تعداد زیادہ کی جائے۔ پھر یہ کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ عور توں میں اسلامی احکام کے خلاف جو رُو چل رہی ہے جب تک عورتیں تبلیغ کا کام نہ کریں اے رو کا جاسکتا ہے لیکن جو عورت خود اپنے کو مظلومہ منتمجے وہ دو سری کو کیا تبلیغ کرسکے گی۔ پس دو نوں چیزیں ضروری ہیں عور توں کو تعلیم بھی دی جائے اوران کے حقوق بھی جو اسلام نے انہیں دیے ہیں ہمیں چاہئے خود ہی دے دیں تاان کے اندر جوش پیدا ہواوروہ اسلام کی جنگ اپنی جنگ سمجھ کرلڑیں۔عورتوں کے جلسوں میں مردتو تقریریں نہیں کرسکتے عور تیں ہی کر سکتی ہیں اور عور ۃ ں کے جلسوں میں جو کچھ بیان کیا جا تاہے اس کے نوٹ بھی عور تیں ہی لے سکتی ہیں اس لئے عور توں کو ہی اس کام کے لئے تیار کرنا چاہئے ۔ اور انہیں جو حقوق اسلام نے دیئے ہیں دے دیئے چاہئیں۔ پچھے دنوں باہر سے ایک نوجوان یہاں آیا ہوا تھا۔ اس کا پی ہوی سے کچھ جھڑا تھا۔ اس نے جھے لکھا ایک ہزرگ نے جھے کہا ہے اگر تمہار اکمنانہیں مانتی تو ڈنڈ الے کر سید ھاکر و سیر پڑھ کر جھے تو شرم ہی آئی کہ کس طرح ایسے مخص کو ہزرگ سمجھ رہا ہے جو ہوی کو مار نے کی تلقین کر تا ہے ہزرگ اسلام کی تعلیم جاری کرنے میں ہے نہ کہ رد کرنے میں۔ ممکن ہے کوئی مخص ہوی کو مار کر چپ کرادے مگردہ ہوی کو نہیں در اصل اسلام کو مار تا ہے۔ کیونکہ وہ عورت اور اس سے تعلق رکھنے والی دو سری عور تیں ایسے نہ ہب سے بیزاری کا اظہار کریں گی۔ پھر مار نے سے ممکن ہے اس کے گھرمیں تو امن ہو جائے مگروہ اسلام کے گھر کو اجا ڑنے کی کو شش کرے گا۔ پس وہ ہزرگ کہلانے والے اگر اس وقت یہاں موجود ہوں تو وہ س لیس کہ وہ خدا تعالی کی نگاہ میں ہزرگ نہیں بلکہ خورد سے بھی چھوٹے ہیں۔ دنیا میں انصاف 'عدل اور رخم سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے شیں بلکہ خورد سے بھی چھوٹے ہیں۔ دنیا میں انصاف 'عدل اور رخم سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے جب تک بیر نہیں اس وقت تک کامیانی نہیں ہو سکتی۔

غرض عورتوں کو تعلیم بھی دینی چاہئے 'اچھی تربیت بھی کرنی چاہئے اور آزادی بھی جس صد

عک اسلام نے دی ہے دینی چاہئے بلکہ اسلام نے تو آزادی بی دی ہے اس لئے یوں کہناچاہئے کہ
جس صد تک اس نے قید کا علم دیا ہے اس سے زیادہ کے لئے مردوں کو کو شش نہیں کرنی چاہئے
کو نکہ جیسے دماغ ہمارے ہیں ویسے بی عورتوں کے بھی ہیں۔ ہیں امید کر آہوں کہ قادیان کے
لوگ عموا اور باہر کی جماعتیں خصوصا اس طرف متوجہ ہوں گی۔ گی کام ایسے ہیں جن میں مرکزی
ہماعت کو زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے اور کی ایسے ہیں جن میں باہر کی جماعتوں کو زیادہ متوجہ ہونا
عورتوں کو پر دہ و غیرہ کے مسائل اچھی طرح سمجھا کر اور پوری طرح مطمئن کر کے ان کے ذریعہ
عورتوں کو پر دہ و غیرہ کے مسائل اچھی طرح سمجھا کر اور پوری طرح مطمئن کر کے ان کے ذریعہ
عورتوں سے فلست نہیں کھاکتے اور اگر عورتوں سے فلست کھاگئے تو مردوں پر ہماری فتح بھی
مورتوں سے فلست نہیں کھاکتے اور اگر عورتوں سے فلست کھاگئے تو مردوں پر ہماری فتح بھی
مورتوں سے فلست نہیں کھاکتے اور اگر عورتوں سے فلست کھاگئے تو مردوں پر ہماری فتح بھی
مورتوں ہوگی اس میں کیا شک ہے کہ مرد کو خد اتعالی نے نبتا زیادہ قوت دی ہے اور اسے قوام
محمرایا ہے۔ پس اگر دلا کمل کے میدان میں ہم نے مردوں کو فتح کرلیا ہے تو یقینا عورتوں کو بھی
مرایا ہے۔ پس چاہئے کہ باہر کے شردوں کی جماعتیں اپنی عورتوں کو اچھی طرح اسلام
کرلیں گے۔ پس چاہئے کہ باہر کے شردوں کی جماعتیں اپنی عورتوں کو اچھی طرح اسلام
کریں دگر نہ آگر ہی کو شش کریں کہ وہ دو دو در سری عورتوں سے مل کران کے خیالات کی اصلاح
کریں دگر نہ آگر ہی کو شش کریں کہ وہ دو در سری عورتوں سے مل کران کے خیالات کی اصلاح
کریں دگر نہ آگر ہی کو می تو اس کا مقابلہ مشکل ہوگا۔ ابتداء میں جو کام آسانی سے ہو سکتا

ہے بعد میں بہت مشکل ہے ہو تاہے۔اس طرح دہریت کی رو مردوں میں تھیل رہی ہے اس کے متعلق تعلیم یافتہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہئے میرامنشاء ہے کہ ہستی باری تعالی کے متعلق چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ شائع کئے جائیں اس لئے دوستوں کو توجہ دلا تا ہوں خصوصاً کالجوں کے طلباء کو کہ اینے اپنے ہاں اپنی انجمنیں بناکرا یسے ٹریکٹ منگواکر تقتیم کریں۔اوراگر ہم یورے زورے کام کریں تو و ہریت کاجوش تین جار ماہ میں ہی ٹھنڈ ایو سکتاہے۔ کیو نکہ خداتعالی سے زیادہ نمایاں اور ثابت شد ہ چیزاور کوئی نہیں۔ لوگوں کو صرف د ھو کالگ جاتا ہے۔ اور اگر چھر سات ماہ تک بھی ہم اس رَو كامقابله كريں تواہے روك سكتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جو دلا كل ہميں دیئے ہیں اُن كے مقابلہ میں کون ٹھمرسکتا ہے۔ پس تعلیم یا فتہ اوگ اور خصوصاً کالجوں کے طلباءا بنی اپنی جگہ پر تیار ہو کر اطلاع دیں کہ وہ ایسے ٹریکٹوں کی اشاء توں میں کہاں تک حصہ لے سکتے ہیں۔ میراخیال ہے آٹھ صفحات کا ایک ٹریکٹ ۱۳ '۱۲ روپیہ ہزار تک چھپ سکے گااور لاہور میں میں سمجھتا ہوں۔ ڈیژھ دو ہزار طلباء کالجوں میں ہوں گے۔ گویا چو ہیں پچیس روپیہ میں ماہواران میں ایک ٹریکٹ تقعیم کیاجا سکتاہے اور چھ سات ماہ میں ہی اس کانمایاں اثر ظاہر ہو سکتاہے ۔اسی طرح انگریزی میں بھی ایسے ٹریکٹ شائع کئے جائیں۔ تامد راس' کلکتہ' رنگون وغیرہ مقامات پر جہاں ار دو نہیں سمجھی جاتی انہیں تقسیم کیا جاسکے اور اس طرح اگر خدا تعالی چاہے تو تھوڑے عرصہ میں ہی طلباء کے اندرایک تغیر عظیم پیداکیا جاسکتاہے۔جس ہے وہ اسلام کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں وعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے محدود ذرائع کے باوجو داینے غیر محدود فضل ہے ہم سے زیادہ ہے زیادہ کام لے اور ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں۔ (الفضل ۲۲- جنوري ۱۹۳۱ء)

ا عالانفال:٣٣